

جَعَيت إشاعات اهلِسُنْت بِالسَّانِ نورمسجة كاغذى باذارك رابى ٢٠٠٠٠

Ph: 021-32439799 Website: www.ishaateislam.net

نمازمیں

تعظم مصطفى والمالية

تأليف مناظرابلسنت مفتی محمر شوکت علی سیالوی مدخله العالی

فاشر

جمعیت اشاعت اهلسنت (پاکستان)

نورمسجد، كاغذى بازار، ميشهادر، كراجي، نون: 32439799

# ييش لفظ

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على سيدنا و

مولانا محمد وعلى آله و اصحابه أجمعين

و ہا ہوں اور دیگر بدند ہب لوگوں کاعقیدہ ہے کہ نمازی کو اپنی توجہ سی بھی مخلوق کی طرف مبذول نہیں کرنی چاہئے حتی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور ہاندھ لیا تو نماز ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے ،اس کے برعکس اگر کسی حقیری مخلوق گاؤخر کی طرف متوجہ ہوگیا تو اتنا خطرہ نہیں۔

اورا ساعیل دہلوی کا کہنا ہے کہ نمازی کا دورانِ نماز شخ یا آئیل جیسے بزرگان خواہ آقا نبی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابر کات ہی ہوں کی جانب اپنی توجہ مبذول کر دینا اپنی بیل اور گدھے کے خیال میں مستفرق ہونے سے زیادہ برائے۔ (العیاذ باللہ) پھر آگے سبب کھا ہے ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال جب آئے گا اور توجہ نبی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال جب آئے گا اور توجہ نبی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جائے گا تو آپ کی تعظیم دل میں پیدا ہوگی اور دوران نماز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کی شرک کی طرف تھینچ کر لے جائے گا۔

جب کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس علالت میں کہ جس میں آپ کا وصال با کمال ہوا ، آیک بار حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹا کر مبحد کی طرف دیکھا تو صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے جند ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے چند لمحے بعد پردہ گرا دیا اور صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے چند لمحے بعد پردہ گرا دیا اور صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تھا تو ہماری حالت ایسی ہوگئ تھی جو کہ بیان سے باہر،سب لوگ بے دہو وہ کے اور قریب تھا کہ نماز تو ڑ دیتے۔

اور دصیح بخاری ' کی ایک حدیث شریف میں حضرت ابوسعید بن معلی رضی الله تعالی عند سے مردی ہے کہ:

نام كتاب نماز من تغظيم مصطفى عياية

مؤلف : مناظر المستنت مفتى محمد شوكت على سيالوى مدظله العالى

سناشاعت : زيقعداسها الراكتوبر ١٠٠٠ء

تعداداشاعت : سعداد

ناشر : جمعیت اشاعت المسنّت (پاکستان)

نورمىجد كاغذى بازار ميثمادر ، كرا يى ، فون: 32439799

خوشخری: پیرساله website: www.ishaateislam.net پرموجود ہے۔

### فهرست مضامين

|        |                                               | 3.0    |                                     |
|--------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| صفحةبر | فهرست مضامين                                  | صفحةبر | فهرست مضامین                        |
| 19     | مفتی دیویند کا نظریه                          | 6      | ييش لقظ                             |
| 21     | فآوی عالمگیری کی عبارت                        | 8      | شاهاساعیل وہلوی کی گستاخانه عبارت   |
| 21     | فآوی شامی کی عبارت                            | 8      | نذكوره تول كى وضاحت                 |
| 23     | بحث ثاني                                      | 9      | • تحقيق طلب دوباتيں                 |
| 23     | مینانیند<br>بی ایک کے بلائے بغیر نمازی کا آپی | 10     | بخشاول م                            |
|        | طرف متوجه ونا                                 | 10     |                                     |
| 36     | منكفاذ                                        | 13     | منتجه احاديث                        |
| 37     | ملام كانتم                                    | 14     | علامه سيدمحمود آلوي كاستدلال        |
| 38     | اساعیل دبلوی کے پیروکاروں کا فریب             | 16     | امام جلال الدين سيوطئ كانظربيه      |
| 38     | تشبدك بارسيس عبدالله بن معودة الظريد          | .16    | قاضى ثناءالله پانى چى كانظرىيە      |
| 40     | منافقين كى منافقت كابردا عضر                  | . 17   | حضرت علامه خازن كانظربيه            |
| 41     | ابل عرفان كي تحقيق                            | 17     | امام ابوحيان اندلى كانظربيه         |
| 43     | تيج تحقيق                                     | 17     | علامه سلمان بن عمر كانظريه          |
| 44     | مفتی صاحب مذکور کی مظالط آفرینی               | 18     | علامة عبداللدبن احدمحمود في كانظريد |

کنتُ اصلی فمر بی رسولُ الله عَلَیْ فدعانی فلم الله حتی صلیتُ ثم اتبته فقال ما منعک ان تأتی الم یقلِ اللهٔ ﴿یٓاَیُهَا الَّهِ عَلَیْ ثَم البَهُ فَا اللهُ ﴿یٓاَیُهَا الَّهِ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ ﴿یٓاَیُهُا اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

نمازین آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آنا تو لازی بُوء ہے کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تمام ارکانِ سنت ہی کے مطابق ادا کرتے ہیں، چاہے رکوع ہو یا سجود، اور تشہد میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا بھی ضروری ہے اور جب سنت بھی ہواور درود بھی تو خیال کیوں نہیں آئے گا۔

زیرنظررسالہ میں مؤلف نے دوباتوں کو طحوظ رکھ کران پر بحث کی ہے(۱) دوران نماز گائے بیل، گدھے کے خیال میں متفرق ہوجانے کواساعیل دہلوی براجانتا ہے لیکن کیا واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابر کات کی طرف اپنی توجہ کر دینا غلط ہے؟ (۲) دوران نماز نبی صلی اللہ تعالی علیہ سلم کی طرف توجہ کر دینے کی شرعا کیا حیثیت ہے؟

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان نہ کورہ رسالہ کو مسلمانوں کی اصلاح کے پیش نظراپنے سلسلہ مفت اشاعت کے 198 ویں نمبر پرشائع کررہی ہے، دعاہے کہ اللہ تعالی اپنے پیاروں کے طفیل مؤلف ،اراکین ادارہ کی اس سعی کواپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے خواص وعوام کے لئے نافع بنائے ۔ آمین

سيدمحمه طأهر تعيمي

الحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى اصحابه اجمعين ـ اما بعد

گذشته دنون میرے ایک ہونہار طالبعلم عزیزی حافظ محمد امان اللہ چشتی آف ڈریہ غازی خان ایک کتابچہ لے کرآئے جو کہ مسلک دیوبند کے ایک بہت بڑے حضرت اقدس فقيهه العصراورمفتى اعظم مفتى رشيد احدصاحب كايك وعظ يرمشمال ہے۔ جسے کتاب گھرناظم آباد نمبر 4 کراچی سے شائع کیا گیاہے۔اس کتا بچد کے صفحہ 145 درصفحہ 46 پرتحریر ہے۔ کہ ہیں لکھا ہے کہ نمازی کواپی توجہ کی بھی مخلوق کی طرف ميذول نبين كرني جاييے حتى كه آپ عظي كاتصور بانده ليا تو نماز ثوث جانے كا اندیشہ ہے اس کے بھس اگر کسی حقیری مخلوق گاؤ خرکی طرف متوجہ ہو گیا تو اتنا خطرہ نہیں'اں بات کو بدعقیدوں نے بہت اچھالا ہے۔ کہ وہابی کتنے گستاخ ہیں یہ کہتے میں \_رسول الله علی کا خیال لانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور گدھے کا خیال لانے سے ہیں ٹوئتی نعوذ باللہ!ایک برعتی نے ساشکال میرے سامنے بھی دہرایا۔ میں نے کہا! حدیث میں آتا ہے کدرسول اللہ علیہ فیصلے نے مرض الموت میں ایک بار جمرہ مباركه كابرده وثاكرمسجدكي طرف ديكها نؤصحابه كرام رضي الله تعالي عنهم نمازيين مشغول تصحفرت ابوبكر صديق رضي الله تعالى عنه امامت كررب تصر رسول الله علي

نے چند کھے بعد پردہ گرادیا اور صحابہ گرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نظروں سے پھر او جھل ہوگئے ۔ صحابہ گرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ۔ کہ جب رسول اللہ علیہ نے پردہ الشایا تھا ہماری حالت الی ہوگئے تھی جو کہ بیان سے باہر ہے ۔ سب لوگ بنو دہو گئے اور قریب تھا کہ نماز تو ڑ دیتے ۔ یہ تھے ہے جہ باور یکے عاشق یا محبوب پر نظر پڑتے ہی حال سے بے حال ہو گئے اور نماز جسے اہم فریضہ سے بھی توجہ ہٹ گئی۔ اگر رسول اللہ علیہ اور پردہ نہ گراد سے تو ان حضرات کی نماز ٹوٹ جاتی ۔ بتا ہے رسول اللہ علیہ کی طرف محد جہ و نے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ٹوٹے گئی تھی یا نہیں ؟ اس کی متوجہ ہونے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ٹوٹے گئی تھی یا نہیں ؟ اس کی بجائے کوئی اور مخلوق ان کے سامنے آجاتی تو ان کا اس طرف خیال تک نہ جاتا ''نماز ٹوٹاتو در کنار۔

ان بدعقیدل کوتوعشق کی ہوابھی نہیں لگی۔ شاہ شہید کا مسئلہ بدعقیدوں کے کے نہیں اگر سول اللہ علیہ کا مسئلہ بدعقیدوں کے کے نہیں۔ انہیں اگر رسول اللہ علیہ کا خیال آگیا اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ بے قابو ہو جا کیں گے بے خود ہو جا کیں گے اور ان کی نماز توٹ جائے گی۔ شاہ شہید سے عاشقوں کی بات کررہے ہیں۔

"اور بید برعتی اے اپ او پر قیاس کر کے واویلا کر رہے ہیں " یہ ہیں اس کتا بچہ بیں مفتی رشید احمد صاحب کے ارشاد جو بندہ نے حرف بحرف نقل کر دیے ہیں اس حوالہ سے چندا کی معروضات رقم کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آ ہے دیکھتے ہیں شاہ اساعیل صاحب کا وہ کلام جس کا

متوجہ ہونے کی نمازی کو تقین فرماتے اور بتاتے کہتم کہاں کھڑے ہواور کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو؟

یہاں تک اپ ارشاد میں شاہ صاحب دہاوی نے زناء اور اپنی ہیوی سے مجامعت کا تقابل کراتے ہوئے ارشاد فر مایا ہے۔ کہ نمازی کے لئے زناء کے وسو سے میں مبتلاء ہو جانے کی نسبت ہیوی سے مجامعت کے خیال میں چلے جانا بہتر ہے۔
کیونکہ اس میں کم خرابی ہے۔ اور زناء کے وسو سے میں اس کی نسبت زیادہ خرابی ہے۔
کیونکہ اس میں کم خرابی ہے۔ اور زناء کے وسو سے میں اس کی نسبت زیادہ خرابی ہے۔
مقتصائے '' ظلمت' بعضها فوق بعض '' آگے شاہ صاحب نے ایک دوسرا تقابل نمازی کے سامنے رکھا ہے کہ نمازی کا دور ان نماز شخ یا نہیں جیسے بررگان خواہ آ قانی کریم علی کی ذات بابرکات ہی ہوں کی جانب اپنی توجہ کومبذ ول کر دینا اپ نیل اور گدھے کے خیال میں مستخرق ہو جانے سے زیادہ براہے''۔ پھر آ گے سب بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم علی کی خیال جب آ کے گا اور توجہ نبی کریم علی کی نظیم طرف جائے گا قو آ پ کی تعظیم دل میں پیدا ہوگی اور دور ان نماز آ پ علی کی تعظیم شرک کی طرف جائے گا۔

تحقيق طلب دوباتيں

درج بالاقول مين دوبا تين تحقيق طلب بين \_

(1)۔ دوران نماز گائے بیل ، گدھے کے خیال میں متغزق ہو جانے کوشاہ صاحب برامانتے ہیں لیکن کیاواقعی نبی علیدالصلوق والسلام کی ذات بابرکات کی طرف

## دفاع این اس ارشاد میں کررہے ہیں۔ شاہ اساعیل دہلوی کی گستا خانہ عبارت

چنانچے شاہ اساعیل وہلوی اپنی کتاب صراط متنقیم میں لکھتا ہے۔ ''بہ قتضائے ظلمت' 'بعضھا فوق بعض' ' زناء کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور شخ یا انہی سے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت آب ہوں۔ اپنی ہمت کولگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں متغرق ہونے سے زیادہ براہے۔ کیونکہ شخ کا خیال تعظیم اور بزرگ کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم۔ بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے اور غیر کی تعظیم اور بزرگ جو نماز میں خوظ ہووہ شرک کی طرف تھینچ لے جاتی ہے' ہے اور غیر کی تعظیم اور بزرگ جو نماز میں خوظ ہووہ شرک کی طرف تھینچ لے جاتی ہے'

(صراط متقيم 169 مطبوعه اسلامی اکیڈمی اردوباز ارلا ہور)

## مذكوره قول كي وضاحت

شاہ اساعیل دہلوی فرما رہے ہیں کہ جیسے بعض اندھیرے دوسرے اندھیروں کی نسبت گہرے اور زیادہ تاریک ہوتے ہیں اس طرح نماز میں زناء کا وسوسہ آنے گئے تو ہیوی سے مجامعت کا خیال کرلینا بہتر ہے۔

معلوم نہیں شاہ صاحب سرے سے خیال اور وسو سے کو جھٹک دینے کی بات کیوں نہیں کرتے بلکہ بیوی ہے ہم بستری کی طرف راغب ہو جانے میں بہتری کی صورت ارشاد فرماتے ہیں؟ جا ہے تو یہ تھا کہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فد عانى فلم اته حتى صليت ثم اتيته فقال ما منعك ان تاتى الم يقل الله يا ايهاالذين امنو اا ستجيبو لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم الخ "لين فرمايا كمين نماز پر هر باتها كم ني

صلی الله علیه وآله وسلم کامیرے پاس سے گزرہوا۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے مجھے بلایا

مرمیں آپ کی خدمت میں نہیں آیا نماز جاری رکھی نماز مکمل کر کے حاضر خدمت ہواتو ارشاد فرمایا۔ کہ جب میں نے تخبے بلایا تھا تو کس چیز نے تخبے روکا؟ کیااللہ عزوجل

ارساد حرمایا کہ جب میں سے بینے برایا ھا جس بیر سے بے روہ ، سیا ملکہ رو س

نے قرآن پاک میں نہیں حکم دیا؟ اے ایمان والو! جب بھی میرے رسول عالیہ کا بلاوا

ع فوراً حاضر موجايا كرو"

(صحيح بخارى شريف ج2م 669 كتاب النفير)

نوت: مذكوره بالاحديث ذيل كى كتب احاديث مين بھى مذكوره ومسطور ہے۔

- -- معجم بخارى شريف ج2 ص 642
- 2- سنن الي دادُ دحديث نمبر 1445
  - 3- سنن شائی حدیث نمبر 912
- 4- سنن ابن ماجه حديث نمبر 3785
- 5- سنن داري حديث نمبر 3347
- 6- يېچى شرىف سنن كېرى جلدنمبر 2 ص368
  - 7- سندامام احد جلدنمبر 4 صفح نمبر 112

ا پی توجه کردینا گائے ، بیل ، گدھے کے خیال میں مستفرق ہوجائے اور ڈوب جانے سے زیادہ براہے؟

(2)۔ دوران نمازنی عظیم کی طرف توجہ کردینے کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت حنی ، بریلوی اپنے عقیدہ کے اثبات کے لئے اس گفتگو کو دوابحاث میں تقسیم کرتے ہیں۔

بحثاول

نی علیہ الصلو قوالسلام کے بلانے سے نمازی کا آپ کی طرف متوجہ ہونا (1) قول باری تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشادگرای ہے۔

"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُو ا أَستَجِيبُو لِلهُ وَلِلرَّ سُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُجِيبُكُم "ليعني الاليان والوا فوراً حاضر موجايا كروالله كي بارگاه مين رسول عليه والسلام كي بارگاه مين جب بھي وه ميرارسول عليه السلام تنصين بلائے"

(پاره نمبر 9 سورة الانفال آيت نمبر 24)

اذاکلمه عموم ہے معنی یہ ہے کہ چاہے نماز میں ہویا نماز کے باہر، جب بھی میرے نبی علیه السلام کابلاوا آئے فوراً حاضر ہوجایا کرو۔

حدیث نمبر 1: ۔ چنانچ سیح بخاری شریف میں حضرت ابوسعید ابن معلی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد سیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ فرمایا کہ ۔ کست اصلی فیمر بی

نماز كرك نى على السلام كى خدمت اقدى مين خاضر موسة اورسلام عرض كيا-آپ صلى الله عليه وسلم نے جواب ارشاد فرمايا اور ساتھ ہى فرمايا كد: جب ميں نے مخف بلایا تھا تو کس چیز نے مخصے روک لیا؟ عرض کی یارسول الله الله الله اوررسول علیہ السلام كى بارگاه ميں فوراً حاضر ہوجايا كروجب رسول عليه السلام كابلاوا آجائے؟عرض کیایارسول الله ابالکل قرآن میں بی محکم موجود ہے آئندہ ایسانہیں کروں گا''۔

(تفيرطبري ج6جر بمبروس142مطبوعه دادالمعرفه بيروت)

درج بالا حديث شريف ترندي شريف مين حديث نمبر2884 پرموجود ہے جبکہ سنن نسائی میں حدیث نمبر 8010 کے تحت موجود ہے۔

صحت کے ساتھ حضرت ابوسعید حارث بن نفیع ابن المعلی (التوفی 74ھ) اور حضرت الى بن كعب سيد المسلمين (التتوفى 32 هه) دونوں صحابه كرام رضى الله عنهما معاق ثابت ہوگیا کہ خودصاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر24 پڑھ کر حکم دیا کہ اگر چیتم نماز میں تھے۔ مگر جب میری آ وازس کی تھی تو تم پر فرض ہو گیاتھا کہ نماز کوادھرہی روکتے اور فوراً میری بارگاہ میں حاضر ہوجاتے۔

حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی کی حدیث سیح میں الفاظ میں "خفف الصلوة "كيني انهول في نماز مين تخفيف كي قرات وتسبيحات كوكم تعداد میں پڑھ کرجلدی ہے سلام پھیر کر حاضر خدمت ہو گئے۔ مگراس کے باوجود نبی علیہ

8- مجم بيرطبراني ج22 ص203

مدیث نمبر2: مام الوداؤ اورامام نسائی کی سند میں پیصدیث ہے کہ حضرت ابو سعيدابن معلى رضى الله عنه تمازير هرنبي كريم عليه الصلوة والسلام كي خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ۔ تو آپ نے بوجھامیرے بلانے برفوراً کیون نہیں آئے؟عرض کی" مين تماز يره وربا تفا" آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا" كيا الله تعالى في الله فر مایا کہ: الله عر وجل اوررسول علیہ کے بلانے پرفوراً حاضر ہوجایا کرو'۔ مديث نمبر3:- مام محمر بن جرز الطبري (التونى310 ص) في تفسير طبري مين صحیح سند کے ساتھ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ:۔

حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي وهو يصلى فيد عاه اي ابي فالتفت اليه ابي ولم يحيه ثم ان ابيا حفف الصلوة ثم انصرف الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك اى رسول الله قال وعليك ما منعك اذ دعوتك ان تجيبني ؟ قال يا رسول الله صلبي الله عليه وسلم! كنت اصلى قال افلم تجد فيما اوحى الى استجيبو الله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم قال بالي يا ومسول السله! لا اعود " يعنى آقانى كريم صلى الله عليه وسلم كا كرر معزت الى بن کعب رضی اللہ عنہ پر ہوا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی انہوں نے توجہ کی مگر نماز کو جاری رکھا کیکن نماز میں تخفیف کر دی یعنی جلدی

وايد القول با لوجوب لما احرجه الترمدي النسائي عن ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم مر على ابي بن كعب و هو يصلى (الحديث) "ديعنى ترندى ونسائى مين حديث الى هريره الى بن كعب عمتعلق باس ے دوران نماز نبی علیدالسلام کے بلاوے پرحاضری کے وجوب کی تائید ہوتی ہے۔'' قرآن ياك بين "است جيو" امركاصيغه بحسكاد جوب بخارى كى حديث الى سعيدابن معلى اورتر مذى ونسائى كى حديث حسن سيح الى بن كعب سے قطعاً ثابت

البته على ع كرام نے يهال ايك اور بحث اٹھائى ہے كەنماز كوو بيں چھوڑ كر آتا نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى بارگاه اقدس ميں حاضر جو جانا تو واجب ہے كيكن آتا نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے سبب نماز توٹ جائے گی کیونکہ الله عزوجل نے حکم دیا ہے 'است جیبو' ، فوراً حاضر ہُؤجاؤ'' اذادعا کم' ، جب بھی میراپیارا رسول عليه السلام بلائے۔

تودوران نماز جب الله عزوجل كاخودتكم باوريبي بات نبي عليه الصلوة والسلام حضرت ابوسعيد معلى اور حضرت ابى بن كعب رضى الله عنهما سے فر مار ہے ہيں تو الله عز وجل كي حكم كى وجه اورا متنال امراللي مينماز كيول توثي كي؟ تفسيرروح المعاني ميں ہے۔

وعن الشافعي أن ذلك لا يبطلها لا نها أيضا اجا به

السلام نے قبول نہیں فرمایا اور حکم بیدیا کہ جیسے ہی میرا بلا داستا تھا فوراً حاضر ہونا فرض تھا۔ تیجہ یہ نکلا کہ نمازی سجدے میں سبحسان رہسی الاعلمی پڑھتاہے۔ سبحان ربی تک پڑھ چکا ہے اور اعلیٰ کہنا ہاتی تھا کہ نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرماليا-آيت قرآني"اذا دعساكم" كالقاضداور ني عليدالسلام كاحكم يديك آك اعلی کہنے کی اجازت نہیں فوراً حاضر ہونا فرض ہو چکا ہے۔ جتنی تا خیر ہوگی نمازی گناہ گار ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے بلاوے کے آجانے کے بعد نماز نماز ندرہے گی۔ بلکہ اُلٹا نماز پڑھنااور جاری رکھنانمازی کے حق میں نافر مانی اور گناہ بن رہی ہوگی۔قطعاواضح ہوگیا کہ نبی علیہ السلام کے بلاوے پر دوران نماز نبی علیہ السلام کی طرف توجہ کرنا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوجا نا فرض ہے۔ نہ کہ ناجا تزیا کوئی برا کام۔ علامه سيرمحمودآ لوي عليه الرحمة كااستدلال

علامه سيرمحود آلوي بغدادي (التوني 1270 هـ) ارشادفر ماتے ہيں۔ واستدل بالآيه على وجوب جا بته صلى الله عليه وسلم اذا نادي

احدا وهو في الصلوة

یعن سورة الانفال آیت نمبر 24 سے استدلال کیا گیاہے۔ کہ نمازی حالت نمازمین ہواور نبی علیه السلام بلالیں تو نماز حچوڑ کرنبی علیه السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاناواجب ہے۔ یہی علامہ آلوی علیہ الرحمة الطّل صفحہ 277 پرفر ماتے ہیں۔

(تفيرروح العاني بإره 9 ج5 ص 276)

حضرت علامه خازن عليه الرحمة كانظريه امام خازن يعنى علامه علاؤالدين على بن محمد بغدادى فرماتے ہيں۔ "هذه والآية تدل على اندلا بدمن الا جابة فى كل مادعا الله ورسوله اليه" يعنى بيه آيت دلالت كرتى ہے اس بات پر كه الله اوراس كے رسول عليه السلام كاتھم جب بھى جس معاملہ ميں ہوجا ضر ہونا اور بجالا نافرض ہے۔

(تغييه خازن جلدنمبر2م 177 مطبوعه بيروت ركبنان)

امام ابوحیان اندلسی کانظریه

امام ابوحيان اندلى (التوفى 754ه) فرمات بين وظهدا استجيبو للوجوب و لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا بى حين دعا و هو فى الصلوة انح "

' العنی قرآن پاک میں استحیو حاضر ہوجاؤ وجوب کے لئے آیا ہوا ہے جیسا ، کے حدیث ابی بن کعب اس پردلالت کرتی ہے۔''

(تفسير البحراكحيظ ج4ص481مطبوعددارالفكر بيروت)

علامه سلیمان بن عمر کا نظرید علامه سلیمان بن عمر الثافعی یعنی امام الجمل (التوفی 1204 هـ) فرمات روح المعانی (المتوفی 204ه) فرماتے ہیں کہ نماز نہ لوٹے گ کونکہ نی علیہ السلام کی جانب جانا بھی فرض ہے۔ (روح المعانی 50 ص276) امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة کا نظریہ امام جلال الدین سیوطی شافتی (التوفعی 11ه ه) فرماتے ہیں۔ "وانسہ امام جلال الدین سیوطی شافتی (التوفعی 11ه ه) فرماتے ہیں۔ "وانسہ یہ جب علیہ اجابتہ اذا دعاہ ولا تبطل صلاحہ "یعنی ہے شک جب بھی نی

(خصائص كبراي ج2ص 443 مطبوعه مكتبه حقانيه پشاور)

قاضى ثناءالله يانى يى عليه الرحمة كانظريه

علىدالصلوة والسلام بلائين توآپ كى بارگاه كى حاضرى فوراً واجب ب\_

حضرت قاضی ثناءاللہ پانی پی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ '' بعض علاء کا قول ہے کہ دوران نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جواب دینے سے نماز نہیں ٹوٹن بعض نے کہا کہ اگر کسی فوری کام کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہو۔ تواس کی تغیل کے لئے نماز ٹوڑ دینالازم ہے۔

پہلاقول زیادہ قوی ہے ورنہ جود بی ضروری کام کے لئے جوتا خیر سے فوت ہور ہا ہونماز ٹوڑ دینا جائز ہے۔

(وعوت رسول الله عليه وسلم كى ہى كياخصوصيت ہے) لينى حضرت قاضى ثناء الله يانى بتى عليه الرحمة كے نز ديك نماز ند وسلنے والا قول زياد وقوى ہے۔ (تغيير مظهرى 50 ش72 مترجم مطوعه النا الم معيد كمپنى كراچى)

يں۔

سے چھوڑی تھی وہیں سے آ کر دوبارہ آ گے شروع کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس · کے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ذاتیں جدا جدا ہیں مگر دونوں کی بارگاہ ایک ہے نماز سے نبی علیداسلام کی طرف بھی وہ اللہ کے حکم پر گیا ہے۔ لہذان نماز فاسد ہوئی اور نہ ہی نماز میں کوئی نقص آیا۔

آخر پرعلائے دیوبند میں سے ایک متازعلمی شخصیت مفتی دیوبند محد شفیع کی متحقیق پر بحث اول کا خاتمہ کرتا ہوں۔ مفتی رشید احد تو فوت ہو گئے ہیں۔ شایدان کے متبعین کے لئے ذریعہ فلاح وہدایت ہوجائے ۔مفتی محمشفیع اپنی تفسیر معارف القرآن

ترندی اورنسائی نے بروایت حضرت ابو ہریرہ فقل کیا ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم في ايك روز حضرت الى بن كعب كو بلايا - الى بن كعب تمازير هرب تص جلدی جلدی نماز بوری کر کے حاضر ہوئے آپ علیہ نے فر مایا کدمیرے یکارنے یہ آنے میں در کیوں لگائی ؟ ابی بن کعب نے عرض کیا میں نماز میں تھا۔آپ علیہ نے فرمایا که کیاتم فے اللہ تعالی کابدارشاد میں سا۔

"يما ايها للذين امنو استجيبو الله اللوسول اذا دعاكم لما

الى بن كعب رضى الله تعالى عنه نے عرض كيا آئندہ اس كى اطاعت كروں گا

"وحمد االصمير في قوله اذا دعاكم" لان استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم استجابة لله تعالى"

« لیعنی اذ ادعا کم میں هوخمیر فاعل واحداس لیے لائی گئی کیونکہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم كى بارگاه كى حاضرى الله كى بارگاه كى بهى حاضرى ہے۔

(تفييرجمل ج2 ص237 مطبوعها حياءالشراث العربي بيروت) علامة عبدالله بن احم محمود سفى كانظريه علامهامام عبدالله بن احمه بن محمود النسفي خطي عليه الرحمة فرمات ييل

"استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم كاستجابته" يعن أي کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری کی طرح ہے۔

(تغيرىدارك ج1 م 583 (مطبور قدى كتب غاند كراچي)

نظریات درج بالاے بیاب قطعاً واضح ہوگئی کے علمائے اسلام بینظرید ، رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدی میں بیہ مقام محبوبیت ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو نا اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے مترادف ہے لہذا بندہ نماز میں ہواور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو فرض ہے كەنمازاسى مقام پرروك دى جائے اور نبى علىبەالسلام كى بارگاه مين فوراً بلاتا خير حاضر ہوجائے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاضری سے نماز فاسد بھی نہ ہوگ بلکہ جہاں

كرنے سے شديدنقصان كا خطره ہواس وقت بھى نمازقطع كردينا ضروري ہے۔ فآوی عالمگیری کی عبارت: \_ فآوی عالمگیری میں فرمایا گیاہے کہ

" وكذا الا جنبي اذا حاف ان يسقط من سطح او تحرقه النار او يسفرق في المانو استغاث بالمصلى وجب عليه قطع الصلوة "يين اورای طرح جب اجنبی کوچیت سے گر دنے کا خوف ہویا آگ اسے جلا ڈالے گی یاوہ یانی میں ڈوب جائے گا اوراس نے نمازی کو مدو کے گئے پکارا تو نمازی پرواجب ہے کہ نمازتو ڑ ڈائے اوران کی مدوکرے۔

( فناوى عالىكىزى ن10 ص109 مطبوعه مكتبدرشيد كوئف

۔ فناوی شامی کی عبارت:۔

اس طرح فقاوی شامی میں ہے۔

"نقل عن خط صاحب البحر على ها مشه أن القطع يكو ن حراما و مباحا و مستحبا و واجبا " يعنى تمازتو ژنائهي توحرام بوتا بي كمي مباح ہوتا ہے بھی مستحب اور بھی واجب ہوتا ہے۔

واجب كى مثال دى بروالواجب الاحياء النفس "ولعنى تمازتور دیناواجب ہوتاہے جب کسی کی زندگی کامعاملہ ہؤ'

( فناوى شامى يْ 2 نس610مطبوعه مكتبه رشيديه كونه )

اگر بحالت نماز بھی آپ علیہ بلائیں کے فوراً حاضر ہوجاؤں گا۔

اس حدیث کی بناء پر بعض فقھاء نے فرمایا کہ حکم رسول علیہ کی اطاعت ے نماز میں جوبھی کام کریں اس ہے نماز میں خلل نہیں آتا اور بعض نے فرمایا کہ اگر چەخلاف نماز افعال سے نماز قطع ہو جائے گی اور اس کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی-ليكن كرنايبي حابي كه جب رسول كريم صلى الله عليه وسلم سمى كوبلائيس اوروه تمازيس بھی ہوتو نماز کو قطع کر کے میل حکم کرے' آ کے مفتی محمد شفیع دیو بندی کہتا ہے۔

"ميصورت توصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كساته مخصوص ب ليكن اليددوسرے كام جن ميں تاخير كرنے سے كسى شديد نقصان كا خطرہ ہو۔اس وقت بھى نمازقطع كردينااور پھر قضاءكرلينا چاہيے۔جيسے كوئى نمازى بيدد كيھے كه نابينا آ دمې كنويں میں یا گڑھے کے قریب پہنچ کر گراچا ہتا ہے تو فوراً نماز تو ژکراس کو بچانا چاہیے'

(تغيير معارف القرآن ج4ص209 مطبوعه ادارة المعارف كراجي نمبر14)

مفتی دیوبند کے قول سے درج ذیل باتیں بوری صدافت سے ثابت ہو کی کہ نی علیدالسلام کے بلانے پر نماز کوٹرک کر کے نبی علیدالسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جا ٹافرض وضروری ہے۔

بعض فقھائے کرام کاشروع سے بیمسلک آرہاہے۔ کم نمازی جب نبی علیہ السلام کے بلانے برنمازروک کرچلاجائے گاتونماز فاسدنہ ہوگی۔

نقل کروہ آخری پیرے سے واضح ہوا کہ ایسے دوسر کام جن میں تاخیر

## بحث ثانى

(نی علیه السلام کے بلائے بغیر نمازی کا آپ کی طرف متوجہ ہونا) (احادیث کریمہ)

آ قانی کریم علیہ السلام کے ایک صحافی ہیں حضرت جناب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عند مہاجرین اولین میں سے جھٹے صحابی بین بدری بھی ہیں 37 ھیں تہتر سال کی عرمیں وفات یائی۔

(تهذيب العبد يب مطبوعه دارالكتب بيروت ج3 ص 121)

جوہستی اعلان نبوت کے ابتدائی دور سے نبی علیہ السلام کے وصال تک آپ کے ساتھ رہی وہ کوئی تعلیمات اسلامی سے لا بلدہستی نہیں ہے یقیناً وہ تو تو حید وشرک کے مسائل سیجھنے والے ہیں ان کائمل مبارک ملاحظ فر ما ہے۔

حدیث نمبر 1:- حضرت خباب رضی الله عند کے شاگر وحضرت ابوم عمر تا ابعی رحمة الله علیدار شاوفر ماتے ہیں سئالنا خبابا اکان النی صلی الله علیدوسلم فر اوفی المنظهر والعصر قال نعم قلت بای شیء کنتم تعلمون قراء ته قال با ضطراب لیبحته " یعنی ہم نے حضرت خباب سے بوچھا کیا نبی علید السلام ظهر اور عصر میں قراء ت کیا کرتے تھے۔ میں نے کہاتم لوگ کیسے جان لیتے کرتے تھے۔ میں نے کہاتم لوگ کیسے جان لیتے تھے۔ میں نے کہاتم لوگ کیسے جان لیتے تھے۔ میں نے کہاتم لوگ کیسے جان لیتے تھے کہ نبی علید السلام قراءت کررہے ہیں؟ حضرت جناب رضی الله عند نے جواب

لہذا جیسا کہ گزرا کہ تھے تحقیق یہی ہے اور رائح قول و مذہب یہی ہے کہ میرے آقا نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے بلاوے کی وجہ نے نماز روک دینا بھی واجب اور نماز فاسد بھی نہ ہوگ ۔ جیسا کہ علائے اسلام کی جماعت کا یہی مسلک وعقیدہ ہے۔ اور ہرایک جانتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بلانے پراگرکوئی نبی علیہ السلام کی طرف توجہ ہی نہ کرے گا اور آپ کی بارگاہ کی عظمت کی طرف دھیان ہی نہ کرے گا کہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ نماز فوراً تو ر دوں اور آپ کی بارگاہ میں عاضر ہو جاوک تو بتا ہے جب تک پہلے نبی علیہ السلام اور آپ کے مقام ومر ہے کی طرف توجہ بیان کی جائے گی تو دہ نماز چھوڑ کر آپی بارگاہ اقدس میں عاضر کیے ہوگا؟

معلوم ہوا بیا مقام ہے جہاں مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہیں ہوتا اور نماز کوترک نہیں کرتا بلکہ جاری رکھتا ہے تو اُلٹا گناہ گار ہور ہا ہے بحث اول یہاں مکمل ہوئی اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوسری بحث شروع کرتے ہیں۔ فغرية وال

جا تيل تي الب فرماية - حفرت خباب رضى الله تعالى عنداور باقى صحابه كرام دوران فمازني عليه السلام كى طرف توجفر ما كرش كار تكاب كرر بهوت تيم؟

حديث فمبر 2:- صحيح بخارى شريف ميل حفرت سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله عليه تعالى عند كي حديث موجود به كه قبال صليب مسع المنبى صلى الله عليه وسلم ليلة . فيلم يذل قائما حتى هممتبا مر سو، قلنا ما هممت قال هممت ان اقعد و اذر النبى صلى الله عليه وسلم "يعنى خضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند قرمات بيل كه

میں نے ایک رات نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی نبی پاک صلی
اللہ علیہ وسلم مسلسل قیام کی حالت میں رہے۔ حضرت عبداللہ تھک گئے۔ چنانچہ فرماتے
ہیں میں نے ایک بڑے کام کا ارادہ کرلیا۔ شاگر دوں نے سوال کیا حضور! آپ نے
کیارادہ کیا؟ فرمایا میں نے ارادہ یہ کیا کہ چیچے بیٹھ کرنماز پڑھ لوں اور نبی علیہ السلام کو
اس طرح کھڑے ہونے کی حالت میں چھوڑ دوں''

( صحی بخاری ج اص 152-153 کتاب التھجد قد ی کتب خاند)

توضیح مدیث: ۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ بیر صدیث کتاب التحجد کے باب طول الصلوۃ نی قیام اللیل میں لیکرآئے ہیں اور متن صدیث سے بھی واضح ہے کہ بیرات کی نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جاسکتی ہے صرف ثواب آ دھارہ جاتا ہے اور بیٹھ کر پڑھنا قطعاً جائز ہے جب شریعت مبارکہ میں ایک کام بالکل درست اور جائز ہے تو وہ

" آپی داڑھی مبارک کی حرکت کی وجہ سے ہم جان لیتے تھے کہ آپ قراءت کررہے ہیں' (صحیح بخاری شریف 10 ص105 مطبوعہ قدیمہ کتب خانہ کرا پی نوٹ:۔ یہی عدیث پاک صحیح بخاری 15 ص107 پر بھی ایک دوسری سند کے ساتھ موجود ہے۔

وضاحت مديث: حضرت خباب رضى الله عند سوال تفاء

بای شیء کنتم تعلمون : . تم لوگ سطرح معلوم کر لیتے تھے؟

يعنى حض أيك سحابي كاعمل نهيس بوجها جاربا بلكه جمع كاصفه لايا جاربا بالبته

ص107 كى حَديث مين من اين علمت كالقظ بي يعنى واحد كاصفة ب-

بہر حال اتنا قطعاً واضح ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ عین میں عام ہی بہیں خواص بستیوں کا پیطر یقہ تھا کہ دوران نماز (جب کہ آپ کے مقدی ہوتے تھے ) آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے سے آپ الله کی کود کھتے رہتے تھے جب تک پہلے نبی پاک سلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا دل میں خیال نہ آتا تھا تو دیکھنے کا مل میں خیال نہ آتا تھا تو دیکھنے کا مل کیسے شروع ہوسکتا ہے کیونکہ پہلے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے کھرمل کی تو دیکھنے کا مل کیسے شروع ہوسکتا ہے کیونکہ پہلے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے کھرمل کی

صورت میں سرانجام پاتا ہے۔

حضرات صحابہ کرام ملیحم الرضوان کے دلوں میں دوران نماز نبی علیہ والسلام کا خیال جاگزیں ہوتا تھا واور دوران نماز ہی ان کی نگامیں نبی علیہ السلام کی جانب اٹھ

الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والناس يصلون بصلوة ابي بكر" یعن جن دنوں نبی علیہ السلام ہے تکلیف شرف حاصل کر رہی تھی آپ صلی التعليدوسلم في حضرت ابو بكركوتكم ديا كهاو كول كونماز برها تين"

بس ایک دن نبی علیه السلام نے بھے افاقہ محسوس فرمایا تو آپ نمازے لئے مسجد كى طرف تشريف لأئ اس وقت حضرت ابوبكرلوگول كى امامت كرد بے تھے جيسے ہی حضرت ابو بکر کومعلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو آپ ہیچھے ہٹ گئے نی علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پررہو پھرنی علیہ السلام ان کے بہادی طرف تشریف فر ماہو گئے ہیں حضرت ابو بکرنبی علیہ السلام کی اقتداء کررہے تھے اورتمام لوگ حضرت ابو بكركي اقتداء كرر ہے تھے۔

(صيح بخارى شريف ج 1 م 94 ب من قام الى جب الامام لعلة -2 ميح ملم ج 1 م 179 كتاب الصلوة) وضاحت حدیث: درج بالاحدیث شریف میں بخاری وسلم دونوں میں موجود ہے كه فخرج واذا ابو بكريو م الناس

لین جب نی علیه السلام نماز کے لئے تشریف لائے تو حضرت ابو بکرا مامت كروار بے تصاس كامطلب بيہ كمازشروع تھى اور دوران نماز نبى عليه السلام يملى رکعت میں تشریف لائے اب دوران نماز حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ عليه وسلم ك تعظيم كي خاطر جو بيجه من كل تضاق بتلاية مي تعظيم في عليه السلام ان كو شرك كي طرف تصفيح كر لي كاوركيا حضرت الو بمرصديق رضى الله تعالى عنه جيسى مستى

امْرسوءاور براكام كيے بن كيا؟

وه في نفسه براكام نه تفا مرصرف آتاني كريم عليه السلام كى بارگاه ك آواب ك منافى تفاعبدالله بن مسعود فرمات بين -اگر چيشرعاً جائز تفاهر بيكسي بوسكتا ب كه ميراة قاعليه السلام تو كور عدون اوريس بيره جاون؟

اب بتائي تمازكوجس طرح بهي مكن موا كفر ع موكريا يديكيل تك بهنجايا توكس سبب عصرف اورصرف تعظيم في عليه السلام كيوجه عداقة بتايية الرفمازين في علیہ السلام کی تعظیم اور آپ کی جانب توجہ شرک کی طرف مینے کر لے جاتی ہے تو معلم صحابه حضرت سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله عند يرشرك كافتوى لكادو مي اورحضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کاعلمی مقام تو مجھے یہاں بیان کرنے کی حاجت نہیں آب كاشارسيدنا ابو بمرعملى رضى الله تعالى عظم كساته موتاب عبدالله بن عباس جیسی خیرالامة متیال آپ کے شاگر دوں میں ہے۔

مدیث نمبر 3: حضرت عاکشرضی الله عنها عصروری متفق علیه حدیث ہے کہ

"امر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابا بكر ان يصلي با لناس في مرضه و كان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من نفسه حفة فحراج فاذ ابو بكريو م الناس فلما راه ابو بكر استاخر فا شار اليه إن كما انت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذآء ابي بكر الي جنبه فكان ابو بكر يصلي لصلوة رسول

الناس التفتقيق التفت فراى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضا ستا راليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أمكث مكانك فر فع أبو بكريديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم منذالك ثم استاخر أبو بكر

حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فصلى فلما انصرف قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذا امر تك فقال ابو بكر ما كان لا بن ابي صحافة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما لى رائيتكم اكثر ثم التصفيق من نابه شتى في الصلوة فلجسبح فا نه اذا سبح التفت اليه و انما التصفيق للنساء "

لیمی حضرت سہیل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر و بن عوف کے قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے پیچھے نماز کا وقت ہوگیا۔موذن حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا اگر آپ جماعت کروادیں تو میں اقامت کہوں؟

آپ نے فرمایا۔ اقامت پڑھو۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عند نے نماز پڑھانی شروع فرما دی تمام لوگ نماز میں سے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کے درمیان میں سے سیٹنے اور جگہ بناتے پہلی صف تک تشریف لائے جب لوگوں کومعلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہیں تو انہوں نے

کونماز کی اہمیت یا بارگاہ خدواندی کے آداب کا پہتنہیں تھا کہ وہ دوران نماز نبی علیہ السلام کی طرف توجہ بھی کررہے ہیں اور تعظیم بھی بجالا رہے ہیں۔

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عظیم کا نظریہ تھا کہ وہ دوران نماز نبی علیہ اللہ اللہ کی طرف توجہ کر دینا یا نبی علیہ السلام کی تعظیم بجالا نا ہر گر ہر گر نماز پر کوئی منفی الر نبیس ڈالٹا بیچن شاہ اساعیل دہلوی کی نماز ہے اور انہیں کی توحید ہے کہ دوران نماز گائے بیل گدھے کا خیال تو انتا برانہیں گر نبی علیہ السلام کا خیال اور آپ کی طرف توجہ گائے بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے ہے بھی زیادہ بدتر ہے۔

(نعوذ بالله من هذه الهفوات)

کتاب دسنت میں ہمیں صحابہ کرام کی پیروی کا تھم ہے نہ کہ شاہ اساعیل دہلوی کی تحقیق انیق بڑمل کرنے کا

حدیث نمبر 4: - حضرت سہیل بن سعد الساعدی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ

"ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ذهب الى بن عسر و بن ليصلح بينهم فحانت الصلوة فجاء المئوذن الى ابى بكو فقال المصلى الله الله الله الله الله الله تعالى عليه وسلم والناس فى الصلوة فتخلس حتى وقف فى الصف صصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت فى صلوته فلما اكثر

تصفیق شروع کر دی مینی هاتوں پر ہاتھ مار کر حضرت ابو بکر کومطلع کرنے کی کوشش کرنے لگ۔

حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ جب نمازشروع فرمادیے تو کسی جانب کو کی توجہ نہ فرماتے تھے لوگوں نے جب بہت زیادہ تصفیق کی تو آپ نے دیکھا کہ آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں تشریف لا چکے ہیں۔

نبی علیہ السلام نے فوراً اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہواور امامت کروائے رہوحضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا تھا اللہ تعالیٰ کی حمد کی اورشکر ادا کیا کہ اس کے بیارے نبی علیہ السلام نے امامت کو برقر ارر کھنے کا حکم دے کر اس قابل فرمایا ہے شکر بجالانے کے بعد حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پہلی صف میں دوران نماز ہی آگئے اور آقا نبی علیہ السلام مصلی امامت پر جلوہ افروز ہو گئے جنب نماز مکمل ہوگئی تو نبی علیہ السلام نے ارشادفر مایا۔

اے ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ! جب میں نے شخصیں امامت پر کھیرنے کا تھم دیا تھا تو پھرتم رکے کیوں نہیں۔

حضرت ابو بکررضی الله عند نے جواب عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم ابوقیافه کے میٹے ابو بکر کی کیا جرات کہ وہ نبی علیه السلام کے آگے کھڑ اہو سکے۔ نبی پاک صلی الله علیہ وسلم نے ارشاف فر مایا۔

کیا ہوگیا تھا کہتم لوگ آئی کثرت سے تصفیق کررہے تھے جب بھی کوئی امر

دوران نماز پیش آیا کرے تو سجان اللہ کہا کروامام سمجھ جایا کرے گاتصفیق تو محض عورتوں کے لئے ہے۔ (جاری 10 م 94 مسلم 10 م 100) وضاحت حدیث:۔ درج بالا حدیث شریف میں کمل صراحت موجود ہے کہ نماز شروع ہو چکی ہے اور دوران نماز صحابہ کرام نے تصفیق زور زور سے کی اور کثرت سے کی۔ کیوں؟

تا كەحفرت ابو بكرصدىق رضى الله تعالى عندكوپية چل جائے كەنبى كريم صلى الله عليه وسلم تشريف لائے ہيں۔

ہتاہے:۔ صحابہ کرام دوران نمازید سارا کام نبی علیہ السلام کے لیے کررہے ہیں یانہیں؟ دوران نماز ہی نبی علیہ دوران نماز ہی نبی علیہ السلام کی طرف گئی یانہیں؟ دوران نماز ہی نبی علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر وہ سب کیا یہ خواہش نہیں کررہے کہ حضرت ابو بحرصد بی رضی السلام تصلی پر پہنچ جا کیں؟

پھر حضرت ابو بکر صدیق کا رخ تو قبلہ شریف کی طرف، جب بہت زیادہ تصفیق ہوئی تو بخاری مسلم دونوں میں ہے۔النف فرای رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نبی علیہ السلام پہلی صف میں حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے کی طرف ہیں جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جرہ مبارک پیچھے کی جانب نہ پھیریں تب تک نبی علیہ السلام کو دیکھے منہیں سکتے تو پیتہ چلا کہ دوران نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبلہ

شریف سے رخ انور پھیر کر ذات مصطفیٰ علید الخیة والثناء کود یکھا پھر نبی علید السلام کی تعظیم بجالاتے ہوئے پھیلی صف میں آگئے۔

بتاییع؟ نبی علیه السلام کی طرف دوران نماز توجه کی یانہیں اور تعظیم بجالا ہے انہیں؟

نبی پاک صلی الله علیه وسلم نے سوال فرمایا تو عرض کی ابوقافہ کے بیٹے کی کیا جرات کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے آگے گھڑا ہو جائے تو ثابت ہوا کہ وہ تعظیم کی خاطر ہی پیچھے آئے تھے۔

پھر نبی علیہ السلام نے ضرورت کے وقت شیخ وقصفین کا مسئلہ بتایا گریہ تو نہیں فرمایا کہ تم لوگوں نے چونکہ دوران نماز میری طرف توجہ لگا دی اور ابو بکرنے تو مکمل توجہ ہی لگا دی چرو بھی دوران نماز پیچھے کی طرف پھیر کر مجھے دیکے لیا پھرمیری تعظیم بھی بجالا یالہذا نماز بھی سب کی گئی اور تم شرک کے بھی مرتکب ہوگئے۔

اگر نبی علیه السلام نے ایسا کوئی فتوی ارشاد نبیس فرمایا اور یقیینا نبیس فرمایا تو شاہ اساعیل دہلوی اور ان کے بیرو کاروں کو نبی علیه السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیمهم اجمعین سے بڑھ کرتو حید کی فکر پڑی ہوئی ہے۔۔؟

مدیث فمبر 5. حضر الله علیه علیه مدیث پاک ہے۔ که سندن اب ابکر کا یصلی لهم فی وجع النبی صلی الله علیه وسلم الذی تو فی فیه حتی اذا کا ن یوم الا ثین وهم صفوف فی

الصلوة فكشف النبى صلى الله تعالى عليه واله وسلم ستر و الحجرة ينظر الينا و هو قائم كان وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهماان نفتتن من الفرح بر وية النبى صلى الله عليه واله وسلم فنكص ابو بكر على عقبيه ليصل الصف و ظن ان النبى صلى الله عليه واله وسلم واله وسلم خاج الى الصلوة فاشا الينا النبى صلى الله عليه واله وسلم ان اتمو اصلاتكم وارنى الستر فت وفى من يومه صلى الله عليه واله وسلم "

لعنى جفترت انس بن ما لك رضى الله عنه

فرماتے ہیں کہ

'' نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے مرض وصال والے دنوں میں حضرت ابو بکر رضی الله نماز پڑھایا کرتے تھے یہاں تک کہ نبی صلی الله علیه وسلم کے وصال اقد س والا دن پیرآ گیااس کی نماز فجر ہے ہم سب لوگ صف بیصف نماز میں ہیں۔

اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمرے مقدسہ کا پردہ اٹھا کرہمیں دکھنا شروع فرمادیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت قیام میں تتھا ور چبرہ اقدس خوشی سے ایسے لگ رہاتھا گویا کہ قرآن کا درق ہو۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کرمسکرانے لگے ہیں ہم نے مقم ارادہ کرلیا کہ نماز سے توجہ ہنا لیس اور صرف نبی علیہ السلام کا دیدار کرتے رہیں ایساارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی مسرت وفرحت کی وجہ سے ہم نے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مصلی چھوڑ کر پیچھے مٹنے لگے کیونکہ

تعالی عنهم نماز شروع فرما چکے ہیں کہ آتا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم حجرہ مقدس کا پردہ اٹھا کرصحابہ کرام کوملا حظہ فرماتے ہیں۔

جب انسان قبلدرخ موتو حجره مقدسه معجد نبوی شریف کے باکیں جانب جابنا ہے اب آقائی کریم صلی الله عليه وسلم في بائيں جانب سے پردہ اٹھا يا تھا۔ تو جب تک صحابہ کرام قبلہ ہے رخ ہٹا کرند دیکھیں۔ وہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حالت نماز میں کر ہی نہیں سکتے ۔جس سے واضح بدیموا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی نے دوران نماز چرے قبلہ سے پھیر کرحضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ويداركيا \_ جب تك ول ميس يهل اراده ندآئ توجدنه بوتو كوئي كام معرض وجود ميس نہیں آتا۔لہذایہ پت چلا کے حابرام کے چرے بھی نبی علیدالسلام کی جانب پھر گئے اوران کی دلی توجیجی می علیه السلام کی جانب موگئی تھی ۔حضرت ابو برصدیق رضی الله تعالى عند صنى الله تعالى كى يهال بھى يہى كيفيت تھى كەفئكعن ابو بمرعلى عقبيه'' حضرت ابوبكرا بني اير حيول كے بل پيچھے مٹنے لگے ہيں۔ يہ بچھتے ہوئے كه شايد نبي عليه السلام نماز کے لئے تشریف لارہے ہیں ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو كركوفر مايا كه ابو بكر اتم نے دوران نماز ميري تعظيم كى ہے كەميرى خاطر پيچھے بٹنے لگے تو توجه میری جانب کی لہذاتم هاری نماز توٹ کی ہے؟ ہر گرنہیں فرمایا۔اس طرح کیاباقی صحاب کرام نے جو دوران نماز آپ صلی الله علیه وسلم کا دیدار فرمایا - قبله مقدسه سے چېرے پھیر کر، اور دوران نماز ہی ان پر نبی علیہ السلام کے دبیدار کی فرحت وخوشی کی وجہ

وہ سیجھتے تھے کہ شاید نبی علیہ السلام نماز کے لئے تشریف لا رہے ہیں۔ پس نبی علیہ السلام نے ہماری طرف اشارہ فر مایا کہ اپنی نماز کو کممل کرواور اس کے بعد پردہ نیچ گرا دیا آپ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فر مایا''

( بخارى شريف ج 1 ص 93 مسلم شريف ج 1 ص 179)

ای مدیت میں میں مصر میں مصر میں اللہ تعالی عند کے بیمبارک الفاظ ہیں "ف جھت او نعن فی الصلوق من فرح بغروج النبی صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم یعن نبی علیه السلام کے بارے میں سمجے کہ آپ باہر نماز کے لئے تشریف لارہ ہیں تو ہم دیوائے ہوگئ آپ کے دیدار کیوجہ سے مالانکہ ہم اس وقت نماز میں تھے۔

(سچىمىلى 15س 179)

وضاحت صدیت: درج بالا حدیث شریف میں واضح ہے کہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہری شہری کی ہے سب سے آخری نماز تھی ۔ اسی دن دو پہر کے وقت آقانی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا چونکہ یہ پیر کے دن ضبح کی نماز کا واقعہ ہے اس عمل کے خلاف نہ تو کسی آیت قرآنی کا نزول ممکن تھا کیونکہ قرآن بات اس واقعہ باک کی شکیل اس سے قبل ہو چکی تھی ۔ نہ ہی نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی بات اس واقعہ کے خلاف وصال اقدس تک ارشاد فرمائی ۔ جواس اس امرکی ناشخ قرار پاسکتی ہے۔ کے خلاف وصال اقدس تک ارشاد فرمائی ۔ جواس اس امرکی ناشخ قرار پاسکتی ہے۔ لہذا اس حدیث محکم صرح خابت میں یہ چیز واضح ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ

محض زبان میں 'السلام علیک ایما النبی ورحمة الله وبر کانه' اور خیال کسی اور طرف ہوتو بیمض غافلوں کی نماز ہے اور شریعت کا تھم ہے کہ جو کچھ تھاری زبان پر ہووہ ہی دل میں بھی ہوتو پھر لازم تھبرا کہ با قاعدہ آتا ہی کر بیم صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دوران نماز اپنے آپ کو حاضر کرنا پڑے گا۔ توجہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی طرف مبذول کرنی پڑے گی اور پورے ادب واحترام اور عقیدت سے سلام کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ تب نماز ہوگی۔

بتاؤا خود نی علیه السلام نے دوران نماز سلام پیش کرنے کا حکم اپنی تمام امت کو ہمیشہ تک کے لئے دیا ہے یانہیں؟ سلام کا حکم

صحیح بخاری میں میں سند کے ساتھ حدیث شریف موجود ہے۔

"قولو االتحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته اسلام علينا و على عباده الصالحين المانكم اذا قلتم ذالك اصباب كل عبد في اسماء اوبين اسمكا والارض اشهد ان لااله الاالله و ااشهد ان محمد عبده ورسوله

یمی جعزت عبدالله این مسعود رضی الله عند فرمایا که نماز مین نبی علیه السلام فرمایا جوآج نبی علیم السلام کی السلام سے تصدیم میر صنے کا تھم فرمایا اور یمی تصد تعلیم فرمایا جوآج نبی تعلیم السلام کی امت پڑھتی ہے۔

سے جو کیفیات طاری ہوئیں۔ان کے باعث نبی علیہ السلام نے ان کی کوئی زجروتو بھے فرمائی ؟ یا فرمایا کہ تمھاری نماز ٹوٹ گئ ؟ یا فرمایا کہتم دوران نماز میری تعظیم میں چلے گئے اور تعظیم شرک کی طرف تھینچ کر لے جاتی ہے لہذاتم مشرک ہوگئے ہو؟

جب صاحب شریعت صلی الله علیه وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی بلکه ارشاد فرمایا" ان السم و اصلا تکم" اپنی نماز مرایا بلکه اسی نماز کر نمی علیه السلام فرمایا بلکه اسی نماز کر فور اکرنے کا حکم فرمایا بلکه اسی نماز کو پورا کرنے کا حکم فرمایا بلکه اسی نماز کو پورا کرنے کا حکم فرمایا بلکه اسی نماز کو پورا کرنے کا حکم فرمایا بلکه است ہوا کہ دوران نماز آقا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی طرف توجہ کردیے یا آپ کی تعظیم بجالانے سے نماز فاسم نہیں ہوئی۔

#### مسكلةنماز

آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران شریعت کا امر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورےادب و نیاز سے سلام عرض کیا کرو۔

نماز میں التحیات سے نیکرعبدہ درسولہ تک تشھد واجب ہے واجب کوئی بھول کرچھوڑ جائے تو سجدہ سہوواجب ہوتا ہے۔۔۔ور ننماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے ادراگر کوئی جان بوجھ کر واجب جھوڑ ہے گاگناہ گار بھی ہوگا اور نماز پھر دوبارہ پڑھنی پڑے گ دوران نماز کسی اور مخاطب کر کے سلام کر ویا جواب دو۔۔۔۔نماز فاسد ہوگی ۔لیکن جب تک نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض نہ کیا جائے نماز ہوتی نہیں ۔۔۔ تو جب سلام عرض کر و گے نبی علیہ السلام کی طرف توجہ لے جانی ہے یانہیں؟ اگر

#### ولكن قولو التحيات لله واصلوات .....الخ"

( منتج بناري شريف ج اص 115 مطبوعة قد يمي كتب خاند كراجي )

العنی جب ہم نبی علیدالسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوئے تھے تو قعدہ میں یوں کہتے''سلام ہواللہ پراس کے بندوں کی جانب سے ،سلام ہوں فلاں اور فلال پر ـــــتوني عليه السلام نے فرما يا الله توخود "السلام" بے تم اس پرسلام نه كها كرو بلكه ید الفاظ کہا کرو پھر نبی علیہ السلام نے اس تشھد کے تمام کلمات طیبات تلقین وتعلیم فرمائے جن پرامت گامزن ہے۔

شاہ اساعیل وہلوی کے پیروکار کہتے ہیں معراج کی حکایت ہے صحابی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ معراج کی حکایت ہیں ہم اس طرح کرتے تھاس پرآپ صلی اللُّدعليه وتلم نے ایسے کلمات تعلیم فرمائے۔

بھرفرمایا کہ جبتم اس طرح سے سلام کہو کے ہرعبدصالح تک تمہارا سلام بینچ گا \_\_\_\_ حكايت مين توسلام نبيس بهنچنا اسلام تواسى وقت ببنچنا ہے جب مخصر ب ہے ای وقت کیا جائے۔ لہذا اابت موا کہ کوئی حکایت اور ماضی کا قصر میں موتا بلکہ اسى وفت سلام با قاعده آپ سلى الله تعالى عليه وسلم كوعرض كرنا ہے۔

ورندييكيي موسكتا بكدنماز مين اتحيات اور اشهد ان لااله الا الله وانشاء الله کے ذکر وسیج کرنے کے لئے اور اس کی الوہیت کی گواہی دینے کے لئے پڑھاجار ہاہو لىكىن نى علىيالسلام پرسلام حض حكايناً .....ينجيب بات ہے۔ ای میں تعلیم فرمایا کہتم نے میری بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے مجھے مخاطب كركاوراللدك باقى صالح بندول پرجمي سلام بھيجنا ہے۔ جب تم يدسلام عرض كرو كے الله كاہر بندہ آسان میں ہے یاز مین وآسان كے درمیان میں تمام برتمہارا بيسلام بينچ گا۔ اساعیل دہلوی کے پیروکاروں کا فریب

شاہ اساعیل دہاوی کے بیروکاروں کا کہناہے کہ نماز میں سلام انشأ نہیں ہوتا بلكه حكاية موتا ہے مطلب بدكه بم سلام نے سرے سے نہیں پیش كرر ہے ہوتے بلكه شب معراج االله تعالى في اسلام عليك ايها النبي كهدر جوسلام كياتها بم اس كو بیان کررہے ہوتے ہیں۔ جواباً گزارش ہے کہ اس کی کیا سندہے کہ واقعہ معراج میں ابیا ہوا تھا اور نماز میں وہی چیزر کھی گئے ہے لہٰذاتم ای طرح کیا کو۔۔۔۔؟ میمض شاہ اساعیل کے بیردکاروں کی من گھڑت بات ہے۔شریعت مبارکہ اس بات

تشهدك بارے ميں عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كانظريد:

سليح بخاري شريف ميں ہے كەحضرت عبدالله بن مسعودرضي الله عندار شاد

كنَّا اذا كنَّا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الصلوة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان و فلان فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقولو اسلام على الله فان الله هو السلام

الله ياك جلا شانه قرآن ياك يس ارشاد فرما تا ي

و اذا قيل لهم تعالو الى ما انزل الله و الى الرّسول رايت المنافقين يصدون عنك صدوداً" يعنى جب أنبيل كهاجا تائيك آواس چندى طرف جو الله تعالى نے نازل فرمائی اورآؤ بیارے رسول اللہ کی طرف تو آپ منافقین کو دیکھیں کے کہ وہ آپ آیا ہے کی بارگاہ میں آنے سے رک جاتے ہیں۔

(ياره 5 سوره النساء آيت نمبر 61)

اس طرح الله عزوجل ارشادفرما تاب

تمازير تعظيم مصطفئ علطيط

"واذا قيل لهم تمعالو استغفرلكم رسول الله لووا لرؤسهم و

ترايتهم يصدون و هم مستكبرون"

جب انبيل كهاجا تا ہے كه آؤتا كدرسول الله عز وجل علي تمہارے لئے بخشش كى دعا فرمادیں ،استغفار فرمادیں توبیمنافق لوگ اپنے سروں کوا نکار میں ہلانے لگ جائے بین اورا محبوب میلید! آپ علید ریس کے کہوہ آپ علیہ کی طرف آنے ے رک جاتے ہیں اور تکبر وغرور کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

(پاره ۲۸ سورة المنافقون آيية نمبر۵)

درج بالا دونوں آیات بینات میں قرآن یاک قطعاً واضح کر دیتا ہے کہ نبی کریم علیہ کی بارگاہ سے دوری اور آپ کی جانب عدم توجہی منافقین کا وطیرہ ہے۔

منافقین کی منافقت کاسب سے براعضریبی تھا کہوہ باتی احکام کی طرف الله تعالى كى نازل كرده چيزوں كى طرف، اور نماز كى طرف آتے بيں مرنى عياقي كى بارگاہ اقدی میں توجہ کرنے سے کتراتے تھے۔ لہذا آ قا نی کریم عظائی کی بارگاہ اقدس سے دوری اختیار نہ کریں جیسے اللہ تعالی کا ذکر انشاء اور ذکر کی نبیت ہے ہی نماز میں یا باہر کیا جاتا ہے اس طرح نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام انشاء اور سلام

## اہل عرفان کی شخفیق

حافظ ابن حجر (التوفى ٨٥٢هـ)ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل عرفان کی تحقیق ہیہ

"انّ المصلين لما استفتحو باب الملكوت بالتحيات اذن لهم بالدهول في حريم الحي الذي لايموت فقرت اعينهم بالمناجاة فنبهو على ذالك بواسطة نبي الرحمة و بركة متابعة فالتفتو فاذأ الحبيب في حرم الحبيب حاضر فاقبلو عليه قاتلين السلام عليك ايهاالنبي و رحمة الله و بركاته"

لین بے شک نمازیوں نے جب التحات کے ذریعے باب الملکوت کو كصفطايا توانهيس حي الايموت كريم اقدس مين داخلے كي اجازت مل مئي پھروہ اس بات پرمطلع ہوئے کہ یہ سب نوازشات نبی رحمت علی کے وسیلہ جلیلہ اور آپ کی وقال الشيخ حافظ المدين السفى يعنى اسلام الذى سلم الله عليك ليلة المعراج لين الم عينى على المرحمة في السلام عليك مين جوالف الام بهاس كى بحث كرت موسئ كري الف الام محد وبنى كا بهار بى ياعمد حضورى كا بهاس كى بحث كرت موسئ كري الفي الماسخ حافظ الدين عنى في ارشا دفر ما يا كه نمازى بهاست كرك كرد يا رسول الله المنظية في من آب على الله تعلى الله والله ومسلام في على الله على الله

(1) - تمام بحث كانتيجه بيدلكلا كددوران نماز اگر نبى عليدالسلام بلاليس تو آپ كى طرف توجه كرنا اور حاضر بهونا فرض به اور نماز بهى فاسدنه بوگ \_

(2)۔ دوران نماز حالت تعدہ پر ہا تعدہ آپ کی بارگاہ اقدس کی طرف کمل طور پر متوجہ ہوکرسلام کا نذرانہ پیش کرناواجب ہے۔

(3) محابه كرام رضى الله عنهم اجمعين كاطريقه تها كهدوران تمازوه نبي عليه الصلوة

اتباع کی برکت کی وجہ سے ہیں انہول نے توجہ جو کداچا تک دیکھا کہ حبیب عظیم استے استے استے استے استے استے استے است

چنانچینمازی فوراً اسلام علیک ایھانی ۔۔۔۔الخ کہتے ہوئے آپ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔

( فتح الباري شرح منح بخاري ج عص ١٩١٧مطبوعه مكتبه سلفيه )

علامهابن حجرعليه رحمة فتح الباري ميس مزيدفرمات يبي

"قال الفاكهاني ينبغي للمصلى أن يستحفر في هذا المحل

جميع الانبياء و الملائكة والمومنين يعنى يتوافق لفظه مع قصده

لینی علامه عسقلانی نے ارشاد فرمایا که نمازی کو چاہئے کہ وہ اس جگہ ( لینی تشھد میں سلام کے وقت ) تما م انبیاء کرام میسم السلام اور ملائکہ کرام اور موثین کو حاضر کر یے بعنی تا کہ اس کی عبارت اس کے ارادے اور معنی کے مطابق ہوجائے''

(التي الإرى ج السام السا

سوال: آپ نے بیچے اسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ الله برکاتہ کے بطور معراج کی حکایت کے سند طلب کی ہے جب کہ علامہ امام بدرالدین حمود عینی المتونی ۸۵۵ه ) فاعدۃ القاری شرح سیحے بخاری میں اس کاذکر فرمایا ہے

جواب:۔ علامہ عینی حنفی علیہ الرحمة نے نبی علیہ اسلام کی بارگاہ

عنه کی نماز ٹوٹے گئی تھی یانہیں؟اس کی بجائے کوئی اور مخلوق ان کے سامنے آجاتی توان کااس طرف خیال تک نہ جاتا نماز ٹوٹنا تو در کنار''

آپ توجہ فرمائیں کہ مفتی صاحب بہاں درج بالاعبارت میں بیتاثر دینا چاہتے ہیں کہ نبی عظیم کے مارٹ اللہ عندی علیمی کے طرف توجہ کرنے سے نمازٹوٹ جاتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عندی نماز بھی آپ علیمی کی طرف متوجہ ہونے سے ٹوٹے گی۔

حالانکہ بحث اول میں ہم اللہ تعالی کے فضل وکرم سے کتاب وسنت سے قطعاً واضح کرآئے ہیں کہ نماز کے وہ مقامات جن میں نبی کریم علیات کا فر کرمبارک آجائے یا وہ مقام جہاں آپ علیات کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرنا ہے ان مقامات نماز میں حضور نبی کریم علیات کی بارگاہ اقدس کی طرف متوجہ ہونے سے نماز کمل واکمل میں حضور نبی کریم علیات کی بارگاہ اقدس کی طرف متوجہ ہونے سے نماز کمل واکمل موگی تا کہ نماز ٹوٹ جائے گی۔

مفتی رشید احمد صاحب اس مقام پرجس حدیث شریف کا حواله دے رہے ہیں وہ خوداس امری دلیل ہے کہ توجہ کردیے سے نماز نہیں ٹوٹی کیونکہ آقا نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حجرہ مقد سہ کا پردہ اٹھایا تو مفتی صاحب خود کھور ہے ہیں۔
''صحابہ کی حالت ایسی ہوگئ کہ جو بیان سے باہر ہے۔ سب لوگ بے خود ہو گئے قریب تھا کہ نماز توڑ دیے یہ تھے سے محب اور کیے عاشق محبوب پرنظر پڑتے ہی

والسلام طرف کامل اور بھر پور توجہ بھی فرمادیتے تھے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری تعظیم بھی بجالاتے تھے لیکن بھی اللہ تعالی نے وتی نازل فرما کریا نبی علیہ السلام نے ایپ کسی ایک ارشاد میں بھی صحابہ کرام کو اس سے منع نہیں فرمایا۔۔۔نہ ہی اس لغظیم وتو قیر کے باعث بھی صحابہ کرام کو مشرک قرار دیا اور نہ ہی ان کی نمازوں پر تھم فساولگایا۔

معلوم ہوا کہ صراط متنقیم (مترجم) صغہ 169 کی ندکورہ عبارت شاہ
اساعیل دہلوی کی بدعت سئیہ ہے کہ کتاب وسنت کے واضح احکام اور طریق صحابہ
کرام سے واضح کرارہی ہے اور اس کے ساتھ نجی اللہ کے خیال مبارک جو آپ کی
بارگاہ کی طرف اپنی توجہ لگادیئے کو جوشاہ اساعیل نے گائے ، بیل ، گدھے کے خیال
میں ڈوب جانے سے بھی بدتر کھا ہے اس کی بارگاہ نبوت میں بڑی گستاخی اور دریدہ ڈئی
ہے جس کا حساب بہر حال اسے اللہ اور رسول علیہ اسلام کی بارگاہ میں دینا ہے
مفتی صاحب مذکور کی مفالط آفرین

مفتی رشید احمد صاحب اینے اسی وعظ'' رمضان ماہ محبت'' کے صفحہ 46 پر ارشاد فر ماتے ہیں۔

" بتائية رسول الله عليه كى طرف متوجه موفى مصابه كرام رضى الله

حال سے بے حال ہو گئے اور نماز جیسے اہم فریضے سے بھی توجہ بٹ گئی

(رمضان ماه محت صفحه 46)

درج بالا الفاظ سے واضح ہے کہ دوران نماز حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالى عندنے اپنى كامل توجه نى عليه السلام كى جانب كردى تقى-

کیااللہ تعالی نے بااس کے بیارے رسول علیہ السلام نے تھم صادر فر مایا کہ اعصابه إتمهاري اس توجه كرويين سے نما زاوٹ كى الهذا تو بھى كرواور نماز بھى دوباره پڑھو؟ ہرگزنہیں ۔۔۔۔تو پیتہ چلا کہ توجہ کردیے سے نماز ہرگزنہیں ٹوٹی اور نہ ہی فاسد ہوتی ہے اور نہ ہی مسلمان توجہ کردیے ہے کسی شرک کا مرتکب ہوجا تاہے۔رہ گیا مفتی صاحب کا پرکہنا کہ'صحابہ کرام کی نمازٹو ٹیے لگی تھی یانہیں؟

تو گزارش ہے کہ محض توجہ کر دیئے سے نماز ہر گزنہیں ٹوٹنے لگی تھی کیونکہ بخاری وسلم کی کثیر منفق علیدا حادیث سے ثابت ہے کداس سے پہلے بھی کئی مواقع پر دوران نماز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی طرف مکمل توجه بھی کی تھی اور دوران نماز آپ علیہ السلام کی تممِل تعظیم بھی بجالائے تھے اگر توجہ كرنے سے نماز نے ٹوٹا ہوتا توان مواقع پر فر مادیا جاتا كهاس طرح نماز ثوث جاتی مگرابیها کوئی تھم نازل نہیں ہوا۔

اس مدیث سے جوبی ظاہر ہوتا ہے کہ قریب تھا کہ صحابہ کرام کی نماز ٹوٹ جاتی اگر محض توجه کردینے سے نماز ٹوئتی ہے تو پھر صحابہ کرام کی نماز ٹوٹ کیول نہ گئ تھی جب كداس مديث شريف مين الفاظ بين كه

"ينظر الينا و هو قائم كان وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك (صيح بخاري شريف جلداول صفحه 93)

لعنی نبی علیہ الصلوة والسلام نے بردہ اٹھایا تو ہم سب نبی علیہ الصلوة والسلام كى جانب متوجه بو كئ بم في و يكهاكن في عليه السلام كفر بي اور جارى طرف د کیورے ہیں آپ کا چبرہ اقدس کھلے قرآن کی مانندنظر آر ہاہے اور آپ کھل کر مسكرارہے ہیں 'ووران نماز جب تك كامل توجه صحابة كرام كى نبى عليدالسلام كى طرف نه ہواس وقت تک نبی علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کی کیفیت اور آپ کی مسکراہث مباركه كى كيفيت ويكھى نہيں جاسكتى۔ پھرآ كے اگلى سطرميں الفاظ ہيں۔

فنكص ابو بكر على عقيبه ليصل الصف وظن ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خارج الى الصلوة

(صحیح بخاری جلداول منحه د 94,9 ()

يعنى حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه كى توجه نبى عليه السلام كى جانب ہوگئ اور وہ ایر هیوں کے بل واپس مٹنے لگ گئے تا کہ پیچھےصف میں شامل ہو جا تیں فرمارے ہیں اور فرماتے ہیں نماز مکمل کراو۔

اب میہاں مفتی رشید احمد صاحب کا اور ان کے پیشوا ومقند اکا نتوی نہیں مانا جائے گا بلکہ اللدك بيار يدربول صلى الله تعالى عليه وسلم كالحكم تليم كياجائ كا-

باتى ره كميا كه نماز توشيخ لكي تقى تو اكرمفتى صاحب كوكونى الفاظ اليه حديث شريف ميس مل جي تواس كا مطلب صرف اور صرف بيد ي كقريب تفا كم حاب كرام نمازكواى جكدي وريية اورنى عليه السلام كى طرف دوريرت اوربيات بلااختلاف واضح ہے کہ بی عسلید السلام کے بلاو سے کے بغیرا گرکوئی امتی دوران تما زآ پ کی جانب چل كرچلا جائے گا اور تماز كوروك دسے گا تو يقييًا تماز توث كئي ..... دوباره پردهني

لیکن شاہ اساعیل صاحب کی جس عبارت کا دفاع کرتے ہوئے مفتی صاحب نے سارے احکام شرعی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے توجہ کرنے سے نماز کے فساد کا تھم ارشا دفر ماديا اور ساته و بي جمهور ابل اسلام كوبرعتى بهي فرماديا ،اس عبارت مين شاه اساعیل نے نبی علیم السلام کے بلاوے کے بغیرات کی طرف چل کرجانے سے نماز پر فساد کاسب بنایا، اے باعث شرک قرار دیا اور گائے، بیل ، گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی زیادہ براقرار دیا''

لبداجس مديث شريف مع مفتى صاحب شاه اساعيل صاحب كى عبارت كا دفاع كرنا جائي متي بين اس حديث شريف كالك الك لفظ شاه اساعيل صاحب كے مؤقف کی کھلی تر دید کرر ہاہے مفتی صاحب ندکور نے رمضان شریف کاوعظ کرتے کرتے اس گنتا خانہ عبارت کا دفاع کر کے۔

حضرت ابوبكرصديق وصسى الله تعالى عنه كى توجه نبى عليه السلام كى جانب دوران ممار بهوكى إدروه دوران تمازى آب صلى الله تعالى عليه وسلم كى تعظيم بجالات ہوئے مصلی امامت چھوڑ کر پچھلی صف میں آرہے ہیں۔ پھرآ کے الفاظ ہیں۔ " فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِي صلى الله تعالى عليه وسلم أَنْ أَيُّمُوا صَلاتكُم " (بخارى جلداول صقيه)

يعى نى عليه السلام في جارى طرف اشاره فرمايا كداين نماز كمل كراو" اگردوران نماز صحاب كرام ني عليه السلام كي جانب متوجه وكرو كيوندر ي تصنوانهون نے نبی علیہ السلام کا شارہ دیکھ کیے لیا تھا اوراس اشارہ کا مطلب ومفہوم مجھ کیے

افسوس كمفتى صاحب اين مقتداؤ بيثواشاه اساعيل صاحب كادفاع كرتے موت میرے ٹی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی عظمت کا اٹکارکرنے پریتے ہوئے ہیں۔ كاش كه فتى صاحب كوجوالله تعالى جبل شبائية ني علم كى دولت يسينوازا تعاوه اس كو نی عسلید السلام کی عظمت کے دفاع میں خرج کرتے لیکن نہیں بلکہ وہ اسے اسینے مولوی صاحب کے دفاع میں خرج کررہے ہیں اور ایک شرعی حقیقت کے بدل وینے کاان کواحساس تک نہیں ہور ہاہے۔

ا گرتوجه كرديين سينماز نُوث جاتى بيتو آقاني كريم صلى الله و معالى عليه وسلم كيول نبيس اس وقت فرماديية كه حابر كرام!

تم نے دوران نمازاتی کیسوئی اور کامل طریقے سے توجہ میری حانب رکھی اور میر او بدار

نمازين تغليم صطفي عظي

لكين مفتى صاحب كے ليئے پريشاني كا باعث يہ ہے كہ جو انہيں حق بات كہنے سے رد کے ہوئے ہے کہ شاہ اساعیل ان سے مقتداً ویلیشوا ہیں ادھر مفتی صاحب نے سحابہ كرام مع تعلق كا اعلان كردكها ب ....لهذا الم مشكل ترين صورت حال كافتيد عمر ، حعرت اقدس نے حل بدؤ هونڈ اے کہ محابہ کرام ایسا اس لئے کرتے تھے کہ وہ آپ کے عاش اور سے محب سے اس کے اس کے بالکل بھی فتوی دینے والے شاہ اساعیل توجناب!شاہ اساعیل کاستلہ بدعتوں کے لئے بہیں عشاق کے لئے ہے" (كتاب ندكورصفياس)

افسوس كرور افسوس، افي جماعت عفقي عصر كالقب بإنے والے اس حضرت اقدى يركه لمت اسلاميانبين صحابه كرام كعقيده وعمل ف نورحاصل كرك نبي عسلسسه السلام كعظمت كانظريدر كے يدبعى قرار پاجائے ....اورشاه اساعيل صحاب كرام مح عقيده دعمل كي دهجيال اس عقيده وعمل كوشرك قرارو ب كرفضائ بسيط مين اژادين تووہ ہے عاشق ومحبین کے قافلہ سالا رقرار یا تیں اوران کا میارشادگرامی سیے عاشق کی وليل بحي بن جائے۔

مدارش بيب كمشاه اساعيل عشق مين اكرتمهاري عقليس مغلوب كرره كي بين اورتمهاراعشق اس طرح قلب ماميت كاشكار موچكا بوطت اسلاميكوتو اليع جيسا

یاشاه اساعیل کے ارشادی روشی میں حضرات صحابہ کرام پرشرک کا فتوی جاری کرواور فرمان جاری مروکه صحابه کرام گائے ، بیل ، گدھے کے خیال سے بھی برتر خیال میں دوران نماز ڈوب جاتے تھے (نعوذ بالله من ذلک) اور اگر صحابر رام سے فیق تعلق

''خورنہیں بدلتے ،قر آن کو بدل دیتے ہیں''

كاليخ آب كومصداق بنايا ب- يهان نيرنگي زماندد يكھے كمفتى صاحب، شاه اساعيل صاحب كى غلط وخلاف اسلام عبارت كا دفاع كرك امير زمره الل حق قرار ياجات ہیں اور شاہ اساعیل صاحب کی عبارت کا رد کتاب وسنت کی واضح نصوص سے کر کے خواجه كونين ، رحمت عالميان شفيع روز جزا مير المات قادمولاف داه روحسي وقلب صلى الله تعالى عليه وسلم كادفاع كرفي والعيري قراريات بيل كىكى كچھكها جائے جميں اس كى پرواہ نہيں ..... جارا فريضه اس بارگاہ كى عظمتوں كا دفاع

ہےجس کے نام نامی اسم گرامی پراپناسب کھے قربان کردینا ہم معراج ایمان ہی نہیں، مقصود حيات اوراصل ايمان مجحت بين-

مفتی رشیداحرصاحب فے ای صفحای صفحات پریہ بات بھی فرمائی ہے کہ " بيت سيح حب اور عاش إمجوب پر نظر پرت بي حال سے بال مو محة اور نماز جيسا مم فريضه ي محى توجه بث كن"

لين صحاب كرام دصى الله تعالى عنهم اجمعين دوران تماز أي عليه السلام كى جانب متوجه موكر حال سے بے حال موجا كيں ، نماز جيسے اہم فريف ہے جى توجه مثالیل توسیح محب اور عاشق مفتی صاحب کے بی ارشاد کی روشی میں قرار پاتے ہیں اورادھراس کے بالکل رعس شاہ اساعیل صاحب دوران نماز نبی علید السلام کی طرف توجد كرين كوگائے ،يل ، گدھے كے خيال ميں ووب جانے سے بھى بدتر لكھ وسيت بيں محابد كرام كا طرز عمل اور شاہ اساعيل كافتوى قطعاً ايك دوسرے كے بالكل متضا داورالث جار ہاہے اور ہر خض کوان دونوں با توں میں واضح ککرا ؤنظر آ جا تا ہے۔

گدھے سے بدتر قراردیے ہیں اوردوسری طرف آگر با قاعدہ خودا پی توجہ جان ہو جھ کر نماز میں اپنے مولوی صاحب کی طرف کرتے رہیں تو الناخشوع وضفوع کے حصول کا فردید قرار یا تاہے۔ ملاحظ فرمائیں۔

بہت بوے مفکر اسلام اپنی جماعت میں علامہ عبدالماجد دریا آبادی کی کتاب جو کہ اشرف علی تھانوی دیوبندی کی سوانح حیات ہے۔

وو حكيم الامت المطبوعه مكتبديد بيدلا مورك صفحه ٢٥ يرب.

'' نمازیس جی نه لکنے کا مرض بہت پرانا ہے، کین بھی پیتجر بہ ہواہے کہ عین حالت نماز میں جب بھی بجائے اپنے جناب کو یا ۔۔۔۔۔ کونماز پڑھتے فرض کرلیا تواتی دیر تک نماز میں دل لگ گیالیکن مصیبت سے ہے کہ خود پیاتصور بھی عرصہ تک قائم نہیں رہتا بہر حال اگر میمل محدود ہوتو تصویب فرمائی جاوے ورنہ آئندہ احتیاط رکھوں''

جواب ملا دمحود ہے جب دوسرول کواطلاع ندہو، درنہ م قاتل ہے ' اب ان حفرات اقدس اورفقیہان عصر ومفتیان اعاظم کی نگاہ میں نبی علید السلام کی ذات بابر کات کا مقام کیا ہے ادر اپنے شنخ جی کا مقام کیا ہے؟ خودخور کی زحمت گوارا فرمالیں۔

#### نوت : ـ

ابلسنت وجماعت کاید فدجب نبیس که پوری نماز میس نمازی کی توجد به بی نمی مسلم کی دات بابر کات کی طرف بنده نماز میس الله پاک جسل مسانسه کی بارگاه میس اس کی عبادت کرر بابوتا ہے نماز میس جس جگر آقانی کریم

بهتوشاه اساعیل کارشادکونی پاک علیه الصلوة والسلام اورصحابه کرام کی بارگاه می انتهائی گندی جسارت قرارد برانساف پندی کاعملی بوت فراجم کرون الله تعالی جدل شانه تهمین نبی علیه السلام کمقا بلیس آن والی شخصیات سے وتتبرداری کی تو فیق عطافر مائے۔ امین

تعلیم کے است عام ہوجائے کے باوجودا پنے دوریس پھی جب میں نے جی علی السلام کے مقابلے میں آیک مولوی صاحب کے دفاع کا فریضر سرانجام دینے والی اس تحریر اور یکھاتو نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی ذات بابرکات سے جو بر اایمائی وروحائی تعلق ہے ۔۔۔۔۔اس کے تقاضے نے مجھے مجبور کردیا کہ میں آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی اس عظمت کا دفاع کروں ورنہ میں ایخ آپ کو نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی بارگاہ میں انتہائی مجرم بھتا۔ اس کے علادہ نہ اس تحریر کا کوئی مقصد ہے علیه وسلم کی بارگاہ میں انتہائی مجرم بھتا۔ اس کے علادہ نہ اس تحریر کا کوئی مقصد ہے اورنہ ہی اس کا کوئی باعث۔

جیسے، جس سے کوئی تعلق ہوتو بندہ کاضمیر خود اس تعلق کے تقاضوں کومحسوس کرتا ہے اوران تقاضوں کونبھانے کی کوشش کرتا ہے۔

اس کتانیچکورٹر کرمیر مے تعمیر پر بھی اس بارگاہ عالی دقار کے ساتھ تعلق کے تقاضوں نے بہوم کردیا اور تعلق کے تقاضوں کے اس بجوم کے آگے مطمئن اور بے فکر بیٹے رہنا، بجھے اپنے تعلق کی موت نظر آر ہاتھا ..... میں نے لکھا جولکھا۔

باقى برايك كى اپنى سوچ، ايناخمير، اپنى مرضى

اور جرت کی انتهانمیس رہتی کہ ایک طرف آتا نی کریم صلی الله تعالیٰ علیه ومسلم کی ذات بابر کات کی طرف دوران نماز توجہ کو باعث فساد نماز ، باعث شرک اور گائے ، تیل

### نوٺ!!

ایک منی آرڈری فیس زیادہ ہونے کی وجہے آپ کو سہولت دی گئے ہے کہ آپ ایک منی آرڈر پرایک سے زیادہ ممبران کی فیس ایک ساتھ بھیج سکتے ہیں۔

اللہ ممبرشب حاصل کرنے کے لئے علیحدہ فارم کی ضرورت نہیں، آپ اس فارم کو پُر کر کے بھیج سے تیں۔ فارم کو پُر کر کے بھیج سے ہیں۔

کے ..... زیادہ ممبران ہونے کی صورت میں اس فارم کی فوٹو کا پی بھی استعال کی جا سکتی ہے۔

ان کومطلع کیا جاتا ہے کہ فارم جلد از جلد پُر کر کے روانہ کر دیں اللہ کہ کہ کا رہ ہے۔ زیادہ تاخیر کی صورت میں کتاب نہ ملنے پرشکایت قابل قبول نہ ہوگا۔

ہے۔۔۔۔۔ اپنا ایڈرلیس کمل اور صاف تحریر کر کے روانہ کریں ورنہ مبرشپ حاصل نہ ہوئے۔ ہونے پرادارہ ذمہ دارنہ ہوگا۔

ان میران خط کے علاوہ منی آرڈر پر بھی اپنامبرشپ نمبر ضرور تحریر کریں۔.... کا میں میں میں اپنامبر شپ نمبر ضرور تحریر کریں۔

🖈 ..... اپنارابط نمبر بھی ضرور تحریر کریں۔

ہے۔۔۔۔۔ ممبرشپ حاصل کرنے کے خواہش مند افراد دسمبر 2010ء تک اپناممبر شپ فارم جمع کرادیں بصورت دیگرممبرشپ کاحصول مشکل ہوگا۔

ہے۔۔۔۔۔ براوکرم منی آرڈرجس نام سے روانہ کریں، خط بھی اس نام سے روانہ کریں تاکہ خط اور منی آرڈر کے ضائع ہونے کا امکان ندر ہے۔ شریف عرض کرناہے وہاں با قاعدہ آقانی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونا اور جو الفاظ زبان سے کہدر ہاہے اس کے معنی کی طرف ذہن ودل کا رہنا کمال نمازہے۔

انہوں نے سمجھا کہ بی علیہ السلام نماز کے لئے تشریف لارہے ہیں۔اب یہاں دیکھیں تمت بالخیر

.. السلام عليكم ورحمة الندويركات محترّ م *ال*قام جنائب..... جيما كرآب كعلم بي ب كرجميت اشاعت المستنت ياكتان اسين سلسله مفت اشاعت كي تحت برماه الك مفت کتاب شائع کرتی ہے جو کہ یا کستان مجر میں بذریعہ واک مجیجی جاتی ہے گزشتہ دنوں جعیت نے سال رواں کے لئے اسیے سلسلہ مفت اشاعت کی بی پالیسی کا اعلان کیا ہے جس کے تحت ممبرشپ حاصل کرنے کی فیس -100/ رویے سالانه بن كوبرقرار ركعا حمياب اس خط بے ورسیع آپ سے التماس ہے کہ آپ اس خط کے آخر میں دیے ہوئے فارم پر اپنا ممل نام اور پات خوشخط لکھ كرہميں منى آ دور كے ساتھ ارسال كردين تاكر آب كونے سال كے لئے جمعیت اشاعت المستت ياكتان كي سلسله مفت اشاعت كاممبر بناليا جائ - صرف اور صرف مني آرور ك وريع بيهبي جانے والى رقم قابل آبول موگى ، خط کے ڈریعے نقار قم سمینے والے حضرات کومبرشپ جاری نہیں کی جائے گی۔البتہ کراچی کے رہائشی یا دوسرے جو حضرات دی طور پر دفتر ش آ کرفیس جمع کروانا جا بی تو وور دزاند شام 5 یج سے دات 12 یج تک رابط کر سکتے ہیں ، ممبرشب فارم جلداز جلد جع کروائیں۔ وتمبرتک وصول ہونے والے ممبرشب فارم برسال کی پیری 12 کتابیں ارسال کی جائمیں گی البتداس کے بعد موصول ہونے والے مبرشب فارمز پر مبینے کے اعتبار سے بندرت ایک ایک کماپ کم ارسال کی جائے گی مثلاً اگر کمی کا فارم جنوری میں موصول ہوا تو اسے 11 کتابیں اور اگر کمی کا فروری میں موصول ہوا تو اسے 10 کتابیں ارسال کی جا کیں گیا۔ **ٽوٹ: اپنا نام، پيد،موجودهمبرشبنمبر(مني آرۋراور فارم دونوں پر) اردوزبان ميں نہايت خوشخط اورخوب** واضح تلميس تاك تما بين بروقت اورآساني كے ساتھ آپ تك پنج سكيں۔ نيز يرانے ممبران كو مطالك خاضروري نہيں بلكه شي آر فرر برایناموجود ومبرشب نمبر لکه کرروانه کردین اور خط لکھنے دالے حضرات جس نام مے منی آر ڈر بھیجین خط بھی ای نام ے روانہ کریں منی آرڈ ریٹس اینافون نمبر ضرور تحریر کریں ۔ تمام حضرات دعمبر تک اینافارم جمع کرادیں۔ جارايوش ايدريس بيب: سيدمحرطا برنعيمي (معاون محرسعيدرضا) جمعيت اشاعت المستت باكتان شعبەنشرداشامىت 32439799-021 نورمىد كاغذى بإزار، پيٹھادر، كراجي \_74000 0321-3885445 .... سالقەسىرىل نمېر..

**نو ہے: ایک ہے زائدافرادا کی** جی منی آرڈ رمیں رقم روانہ کر بکتے ہیں اور فارم نہ ملنے کی صورت میں اس کی فوٹو

کا بی استعال کی جائن ہے۔